بروفيسر كالترفض لللهي



| ۲۳  | معربہ جہترین لباس پہننے کی خاطرا ہے وسائل سے تجاوز نہ کیا جائے                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ساء عيدين ميں کھانا تناول کرنا                                                               |
| ۲۳  | عیدالفطر میں روائگی ہے پہلے تھجوریں تناول کرنا:                                              |
|     | حدیث بخاری : آنخضرت علی عیدالفطرے لئے روائلی سے پہلے<br>                                     |
| ۲۳  | محمجوریں تناول فرماتے۔<br>سرمر سریخن متالیقہ بران سے ایس بچک پر ا                            |
| rr  | حدیث حاکم : آنخضرت علی عیدالفطر کے لئے روائلی سے پہلے<br>طاق تعداد میں تھجوریں تناول فرماتے۔ |
| rr  | ع پرالفطر میں روانگی ہے قبل تھجوریں کھانے میں حکمت                                           |
| 10  | تحجوری میسر نه ہوں تو کھانے کی جو چیزمیسر ہووہی کھالے                                        |
| ra  | ۔ عیدالاضی میں قربانی کے گوشت سے کھانا:                                                      |
| ra  | مدیث بریده میشه                                                                              |
| ra  | ا نمازعیدالاضیٰ ہے پہلے کھانے کی اجازت:                                                      |
| 74  | حدیث براء بن عاز ب رضی الله عنهما                                                            |
|     | ۳۰ _عیدگاه می <i>ں نم</i> ازعیدا دا کرنا                                                     |
| 14  | ا-حديث الي سعيد خدرى عله:                                                                    |
| 1/2 | ۔حافظ حجر کابیان                                                                             |
| 14  | - علامه عینی کابیان                                                                          |
| 1/2 | ٣ ـ حديث ابن عمر رضى الله عنهما:                                                             |
| 7/  | _امام ابن قيمٌ كابيان                                                                        |
| r/\ | ۔ امام بغویؒ کابیان<br>۔ امام ابن حزم کابیان: حضرت عمراور حضرت عثمان رضی الله                |

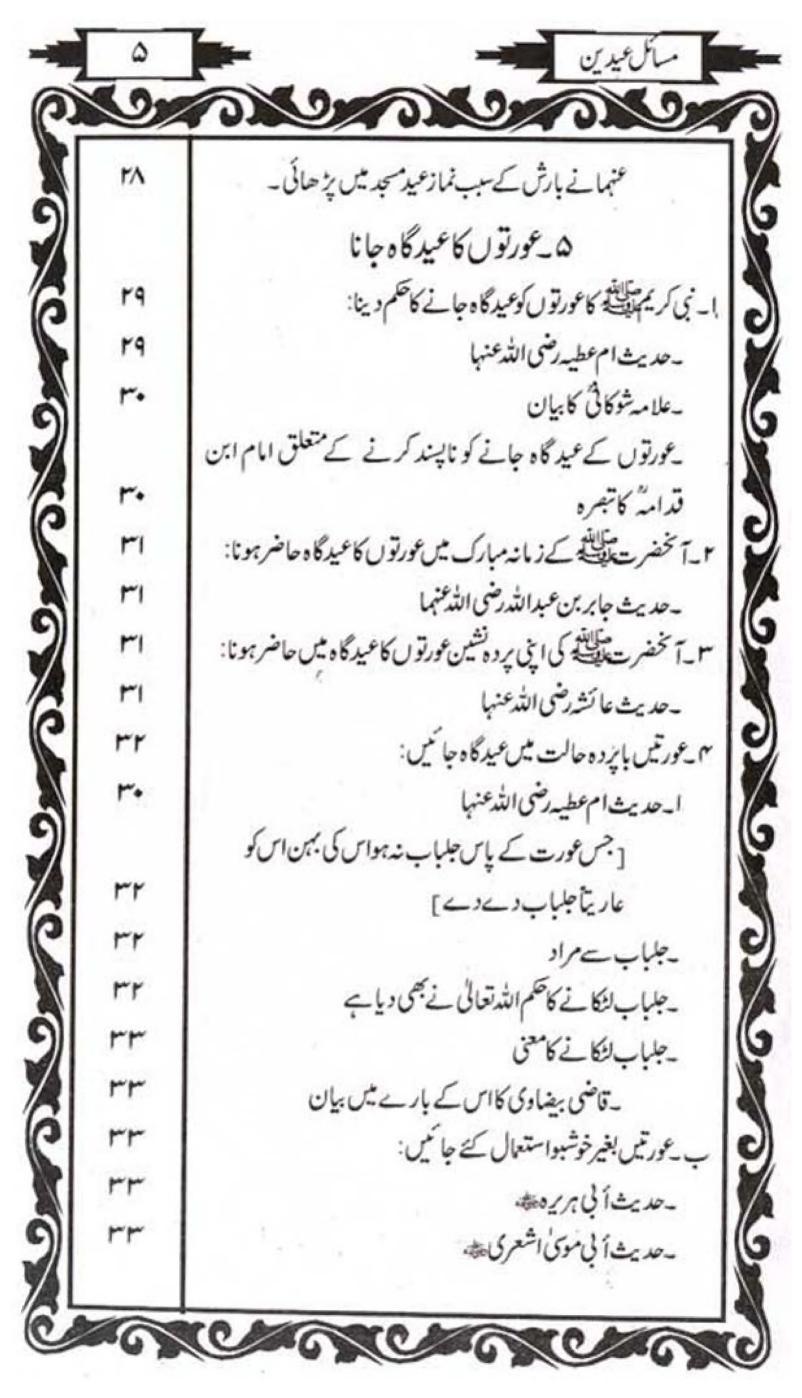

| ٣٣         | عورتیں مردوں کے ساتھ اختلاط ہے کمل طور پر اجتناب کریں:                                                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣         | ۔ حدیث الی اسیدانصاری الله                                                                            |
|            | ۲_ بچوں کوعیدگاہ لے جانا                                                                              |
| ro         | يث ابن عباس رضى الله عنهما                                                                            |
|            | صحیح بخاری کے ایک باب کاعنوان: [بچوں کے عیدگاہ جانے کے                                                |
| ٣٦         | متعلق باب]                                                                                            |
| ٣٩         | حافظ ابن حجرٌ كابيان                                                                                  |
| ٣٩         | بہ: سر پرست حصرات بچوں کوظم وصبط خراب نہ کرنے دیں                                                     |
|            | ے۔ تکبیرات پکارتے ہوئے عیدگاہ جانا                                                                    |
| 24         | -آيت كريمه (وَلِتُكَبِّرُوا اللهُ عَلَى مَا هَدَاكُمْ)                                                |
| 72         | - حافظ ابن كثيرٌ كابيان                                                                               |
| 72         | ۔ نبی کریم ایک کا تکبیرات پکارتے عیدگاہ جانا<br>۔                                                     |
| TA         | _حضرت ابن عمر رضى الله عنهما كاطر زعمل                                                                |
| 2          | مشخ الباقئ كابيان                                                                                     |
| 2          | به: ایک آواز میں تکبیرات کہنا ثابت نہیں                                                               |
|            | ۸ _تکبیرات کہنے کا وقت ابتدااورانتہا                                                                  |
| 4          | برالفطر مين تكبيرات كهنج كاوقت آغاز واختيام:                                                          |
| <b>m</b> 9 | _حضرت أبن عباس رضى الله عنهما كاقول                                                                   |
| <b>m</b> 9 | _امام ابن قدامة كابيان                                                                                |
| 4          | _شيخ الاسلام ابن تيمية كابيان<br>_شخ الاسلام ابن تيمية كابيان                                         |
| 14         | رعيدالاضحيٰ مين تكبيرات كهنه كاوقت آغاز واختنام:<br>رحضرت على وحضرت ابن مسعود رضى الله عنهما كافر مان |
| r.         | حفه به على حضرية إلى مسعد رضى الأعنم ا كافريان                                                        |

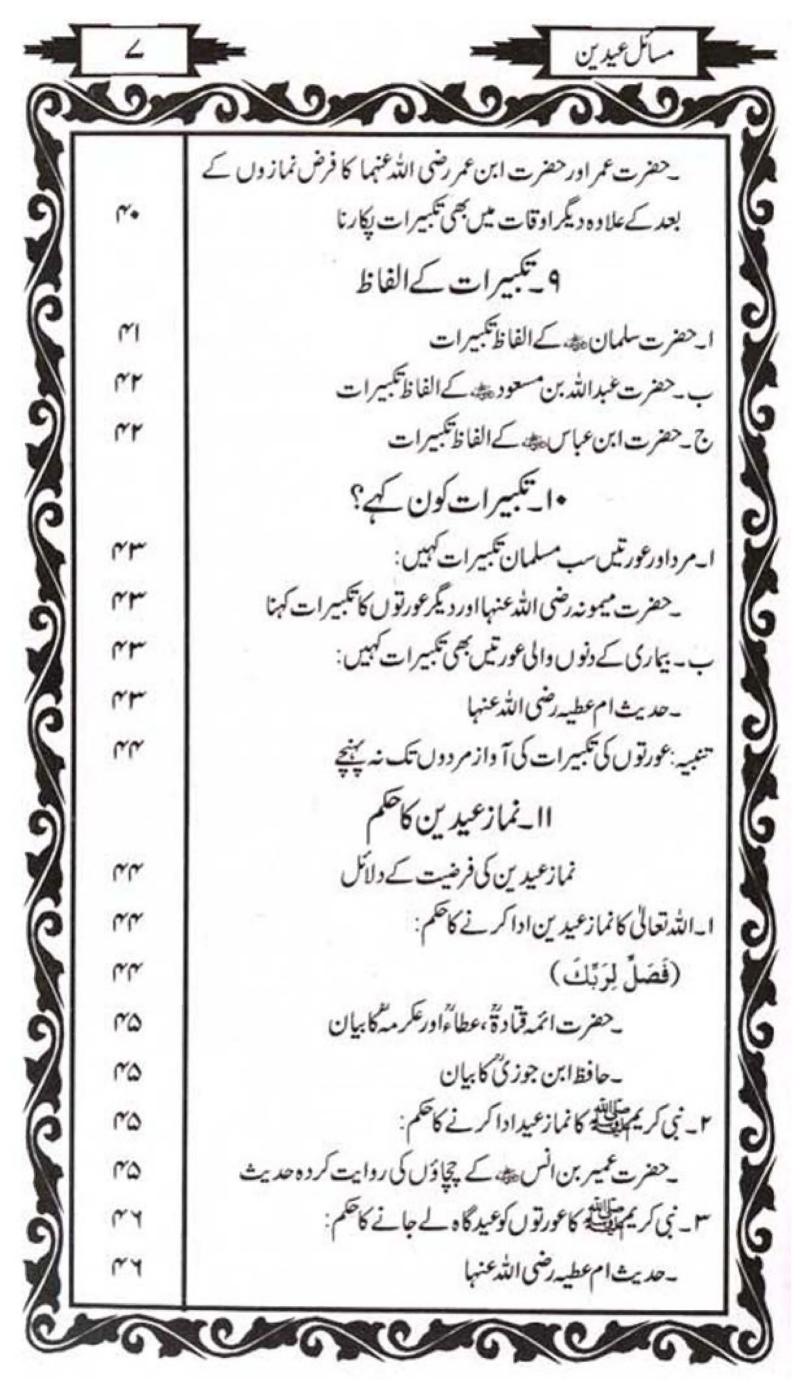

| ٣2 | م ہے۔ جمعہ کے دن عمید کی صورت میں فرضیت جمعہ کاختم ہونا:<br>م                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r2 | _حدیث ابن عمر رضی الله عنهما                                                                        |
| r2 | ۵۔ نی کریم این کے کانماز عیدین پریداومت فرمانا:                                                     |
| r2 | -امام ابن قندامهٔ کا قول<br>-امام ابن قندامهٔ کا قول                                                |
| ۳۸ | ۲ _ نمازعیدین کا اسلام کے ظاہری شعائز میں ہے ہونا:                                                  |
| M  | شيخ الاسلام ابن تيميه كابيان<br>- شيخ الاسلام ابن تيميه كابيان                                      |
|    | ۱۲_نمازعیدین کاوفت                                                                                  |
| ٣٨ | ینمازعیدین کاوفت طلوع آفتاب کے بعد نفلی نماز کاوفت ہے                                               |
| M  | فازعیدین کے اداکرنے میں جلدی کرنا:                                                                  |
| M  | ۔ حدیث عبداللہ بن بسر ﷺ                                                                             |
| MY | -علامه محمش الحق كابيان<br>-علامه محمش الحق كابيان                                                  |
| ۳۹ | ۔ حدیث براء ﷺ                                                                                       |
| ۳۹ | صحیح بخاری کے باب کاعنوان:[عید کے لئے جلدی<br>کرنے کے متعلق باب]                                    |
| 79 | مة فظ ابن حجرٌ كابيان                                                                               |
| ۵۰ | تنبیہ: آنخضرت الله نمازعیدالفطر قدرے تاخیرے ادافر ماتے                                              |
|    | سائمازعيدين سے پہلے اذان وا قامت                                                                    |
|    | يااوركوئي ندانهيس                                                                                   |
| ۵٠ | ا _ نمازعیدین سے پہلے اذان وا قامت نہیں:                                                            |
| ۵۰ | آ مخضرت عليف بلااذان وا قامت نمازعيدين پڙھاتے                                                       |
| ۵۰ | مدیث جابر بن سمرة الله الله کار سنت بر مل کی مصرت ابن عباس کی حضرت ابن زبیر الله کواس سنت بر ممل کی |

| ۵۱ |                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۱ |                                                                                                   |
| or | ۔امام مالک کابیان<br>زینہ میں سمان میں متاب کی کیان نامجھ نہیں :                                  |
| ar | ۔ نمازعیدین سے پہلے اذان وا قامت کے علاوہ کوئی اور ندائجھی نہیں:                                  |
| or | دحفرت جابر بن عبدالله رضى الله عنهما كابيان<br>المازعيدين سے پہلے [الصلاة جامعة] كہنے كاشرى تحكم: |
| ar | ·                                                                                                 |
| or | _امام ابن قدامه گابیان<br>مده در مقرص اد                                                          |
| ٥٣ | ۔امام ابن قیم کابیان<br>۔ شیخ ابن بازگا بیان                                                      |
|    |                                                                                                   |
|    | ۱۳ عیدگاہ میں ستر ہے کا اہتمام کرنا                                                               |
| ٥٣ | مول التُعلِينَ كااپ سامنے جغر گاڑنے كاحكم دينا:                                                   |
| 01 | _حدیث ابن عمر رضی الله عنبما                                                                      |
| 20 | بواروغیرہ کے سترے کی صورت میں خنجر گاڑنے کی ضرورت نہیں:                                           |
| 00 | _حدیث ابن عمر رضی الله عنهما                                                                      |
|    | ۱۵_نمازعید کی رکعتیں                                                                              |
| ۵۵ | رنمازعید کی دور کعتیں ہیں:                                                                        |
| ۵۵ | _حديث محريث                                                                                       |
|    | ۱۷_نمازعیدین میں تکبیرات زائدہ کی تعداداوروفت                                                     |
| ۲۵ | بلی رکعت میں قرأت سے پہلے سات اور دوسری میں پانچ:                                                 |
| 24 | ں بات کے دلائل:                                                                                   |
| PA | ا ـ ني كريم الله كاعمل                                                                            |
| 04 | ۲_ نی کریم بلات که کاارشادگرامی                                                                   |
| 0/ | ٣ _ خضرت على الله كاعمل                                                                           |

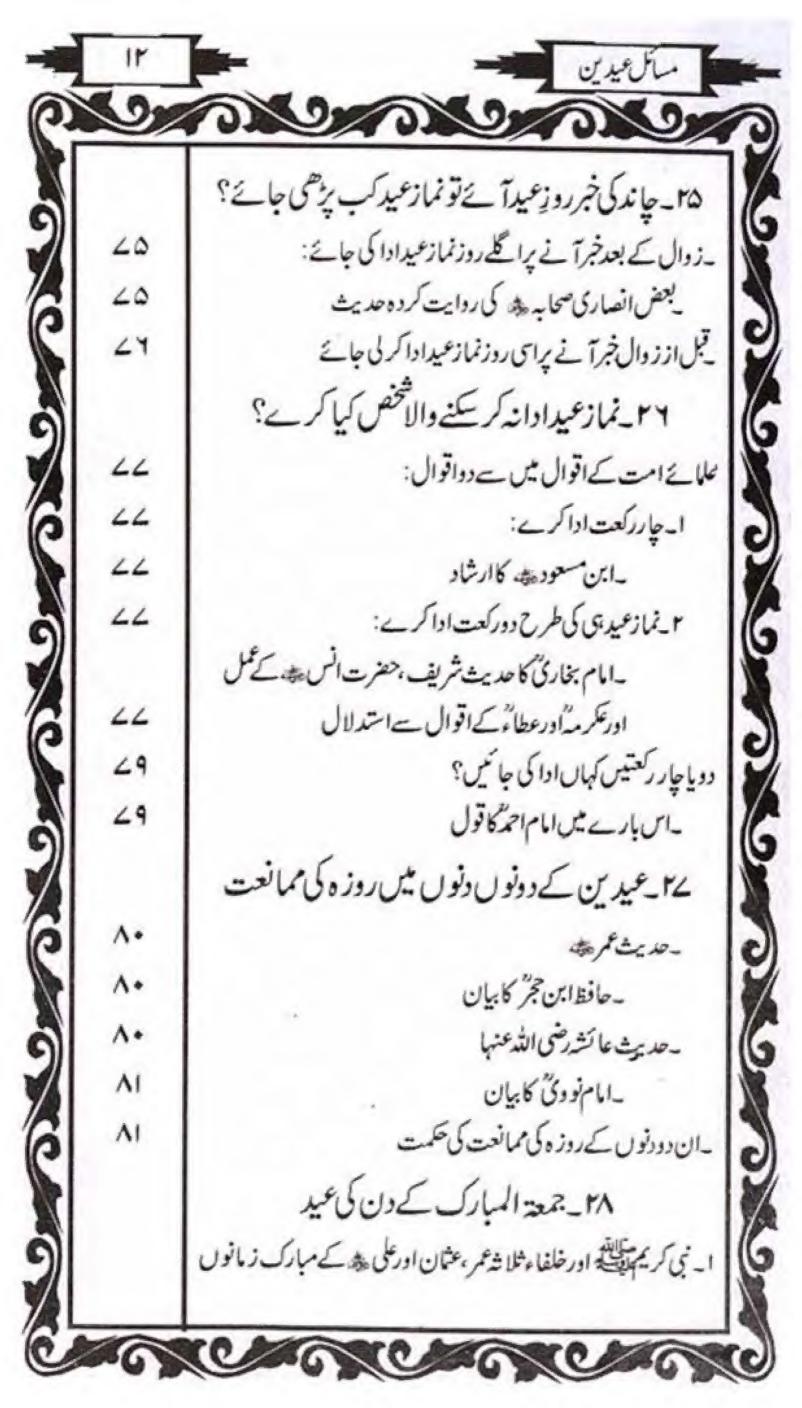

| Ar | : المبارك كے دن ہوئى                    | مين عيدجمع        |
|----|-----------------------------------------|-------------------|
| ٨٢ | نے کے بعد نماز جمعدادا کرنے میں اختیار: | بنمازعيداداكر     |
| Ar | يدبن ارقم ﷺ                             | ارحديث            |
| ٨٣ | فه ابن عمر رضى الله عنهما               |                   |
| ٨٣ | عمره. كافرمان                           | ج- حفرت           |
| ۸۳ | شان عده كافرمان                         | ورحفرت            |
| ۸۴ | ل عليه كا قرمان                         |                   |
| ۸۵ | حات:                                    | المام جعدية       |
| ۸۵ | 40170                                   | ا۔حدیث            |
| ۸۵ |                                         | بدعدين            |
| PA | ا بازٌ كافتوى                           | ج شيخ ابن         |
| PA | وصف والے نمازظهراداكريں:                |                   |
| ٨٧ |                                         | يشخ ابن باز       |
| ٨٧ | ا یک دن ہونانحوست کی علامت نہیں         | يعيداور جمعه كا   |
|    | خاتمه                                   |                   |
| A9 |                                         | i":               |
| ar |                                         | خلاصه کتاب<br>میا |
| "  | ->.                                     | _الپيل            |
| 91 | فهرست مراجع                             |                   |
|    |                                         |                   |
|    |                                         |                   |
|    |                                         |                   |

| Ar | : المبارك كے دن ہوئى                    | مين عيدجمع        |
|----|-----------------------------------------|-------------------|
| ٨٢ | نے کے بعد نماز جمعدادا کرنے میں اختیار: | بنمازعيداداكر     |
| Ar | يدبن ارقم ﷺ                             | ارحديث            |
| ٨٣ | فه ابن عمر رضى الله عنهما               |                   |
| ٨٣ | عمره. كافرمان                           | ج- حفرت           |
| ۸۳ | شان عده كافرمان                         | ورحفرت            |
| ۸۴ | ل عليه كا قرمان                         |                   |
| ۸۵ | حات:                                    | المام جعدية       |
| ۸۵ | 40170                                   | ا۔حدیث            |
| ۸۵ |                                         | بدعدين            |
| PA | ا بازٌ كافتوى                           | ج شيخ ابن         |
| PA | وصف والے نمازظهراداكريں:                |                   |
| ٨٧ |                                         | يشخ ابن باز       |
| ٨٧ | ا یک دن ہونانحوست کی علامت نہیں         | يعيداور جمعه كا   |
|    | خاتمه                                   |                   |
| A9 |                                         | i":               |
| ar |                                         | خلاصه کتاب<br>میا |
| "  | ->.                                     | _الپيل            |
| 91 | فهرست مراجع                             |                   |
|    |                                         |                   |
|    |                                         |                   |
|    |                                         |                   |

مال عدين المساود والمساود والم

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْ فُسِنًا وَمِنْ سَيُّنَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَّهْدِهِ الله فَلاَ مُضِلٌّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ إِنَّا لَهُ مَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَّهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِه وَسَلَّم.

﴿ يِنا يُهَا الَّـذِيْنَ ءَ امَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَٱنْتُمْ

﴿ يِا يُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي كَ تَسَاءَ لُوْنَ بِهِ وَالْآرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ﴾(١)

﴿ يِنا يَّهَا الَّذِيْنَ ءَ امَنُوا اتَّقُوْا اللهُ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا ١٠٠ يُصْلِحُ لَكُمْ اعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا

## اما بعد!

اسلام ایک ممل ضابط حیات ہے۔اس میں انسانی زندگی کے تمام شعبوں

وره احز اب / الآيتان • ٤، ١ ٤.













سائل عيدين The same of the sa امام بخاريٌ نے اس حدیث پربیعنوان قائم کیا ہے: [بَابٌ فِي الْعِیْدَیْن وَالتَّجَمُّلِ فِیْهِ] [عیدین اور ان کے موقع پر زینت کا اہتمام کرنے کے بارے میں حافظ ابن ججر تحرير كرتے ہيں كەحدىث كايدعنوان اس بات سے ليا گيا ے کہ آنخضرت علیہ نے عیداور وفودے ملاقات کے وقت زینت کا اہتمام کرنے کی تجویز پر بچھاعتراض نہیں فرمایا۔ آپٹلیٹے نے صرف اس جبہ کی خریداری کے بارے میں مشورے سے سرزنش کی (کیونکہ مردوں کے لئے ) (r) ریشی جبہ پہنا حرام ہے)(r) علامه سندهی رقم طراز ہیں کہ عمر فاروق دیں کی تجویزے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عید کے دن زینت کا اہتمام کرنا ان کے ہاں ایک معروف دستورتھا اورآ پھیلی کے اس پراعتراض نہ کرنے سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بیہ طریقہ[اسلام میں بھی] باتی ہے۔(۳) علاوہ ازیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں امام بیہجی " نے نافع سے روایت نقل کی ہے کہ: "أَنَّ ابنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَلْبَسُ فِي الْعِيْدَيْنِ أَحْسَنَ [ ا - رقع سابق ۱/۹۳۹ ٢- ملاحظه بو: فتح الباري ٢/٩ ٣٣ -ك سر الاحظه و:حاشيه السندي على سنن النسائي ٣/١٨١− ٣ السنن الكبرئ، كتاب صلاة العيدين، باب الزينة للعيد، رقم الرواية => CACA CACA











"نبی کریم اللیک عیدگاہ کی طرف جایا کرتے تصاور نیزہ آپ کے آگے موتا۔ نیزہ کوعیدگاہ میں لے جا کرآپ کے سامنے نصب کیا جا تا اور آپ اس کی 🕻 اطرف رخ كرك نمازاداكرتے"۔

امام ابن قیم تحریر کرتے ہیں کہ: آنخضرت علیہ عیدین کی نمازعید گاہ میں ادا فرماتے۔ ایک روایت کے مطابق ---بشرط ثبوت روایت --- آپ علی میں نے صرف ایک مرتبہ بارش کی بنا پر مسجد میں نماز عید پڑھی۔آپ علیہ کی وائمی سنت اس کوعیدگاه میں ادا کرنا تھا۔(۱)

امام بغویؓ فرماتے ہیں:"سنت سے کہ نمازعید کے لئے عیدگاہ کی طرف نکلا جائے ، تا ہم عذر کی صورت میں نماز مجد میں اداکی جائے گی'(۱) عذر کی صورت میں نماز عیدادا کرنے کے بارے میں امام ابن حزم تحریر

" وَقَلْدُ رَوَيْنَا عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا صَلَّيَا الْعِيْدَ بِالنَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ لِمَطَرِ وَقَعَ يَوْمَ الْعِيْدِ". (٣) " ہم نے حضرت عمر اور عثان رضی الله عنهما ہے روایت کی ہے کہ انہوں نے عید کے دن بارش ہونے کی بنا پرلوگوں کو مسجد میں نماز عید پڑھائی''۔

0000

CACO CONCERCO

ارزاد المعاد ١/١١ باختصار

ا\_شرح السنة ١٩٣/ ٢٩٠ ؛ نيز ملاحظه هو : المغني ١٢٠٠ -٣\_ المحلّى ١٢٨/٥ - ١٢٩ -















سال عيدين المسال PUNDUM DE LA PORTINA DE LA POR : [بچوں کوعیدگاہ کی طرف جانے کے متعلق باب] حافظ ابن جراس عنوان کی شرح میں تحریر کے ہیں: اگرچہوہ بچے[اپنی کم سنی کی بناپر] نماز نہ پڑھیں۔زین بن منیرؒ نے کہا: مؤلف نے [نمازعید کے لئے جانا] کی بجائے [عیدگاہ کی طرف جانا] کے عنوان کوتر جیح دی ہے تا کہ عیدگاہ جانے میں سب بچے شریک ہوں خواہ وہ نماز ادا کرتے ہوں یا[اپی صغریٰ کی بناپر] نماز ادانہ کرتے ہوں۔(۱) تنبیہ: بچوں کے سر پرست حضرات اس بات کا خیال رکھیں کہ بیچنظم وضبط کوخراب نہ کریں کہیں ایبانہ ہو کہ ان کے شور فل اور کھیل کود کے سبب کوں کی نماز میں خلل پیدا ہو۔(۲) 0000 2 \_ تلبیرات بکارتے ہوئے عیدگاہ جانا مردوں کوعیدگاہ کی طرف تکبیرات پکارتے جانا جا ہے۔اللہ تعالیٰ نے فَرِمَايا: (يُويْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسُوَ وَلاَ يُويْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوْا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهُ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)(") [ترجمه: الله تعالی کا اراده تمهارے ساتھ آسانی کا ہے تی کانہیں۔ وہ ع چاہتا ہے کہتم [رمضان کے روز وں کی ] گنتی پوری کرلواور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی 🕻 ا ـ ملاحظه مو: فتح الباري ٢ / ٣ ٢ م ـ نيز و يكيئ: عمدة القاري ٢ / ٢٩ ٧ ـ ٢ ـ ملاحظه بو: فتع الباري ٢ / ٢ ٢ ٣ مـ ٣ ـ سورة البقرة / جزء من الآية ١٨٥ ـ CARON CONCERCE

سال عيدين المسال PUNDUM DE LA PORTINA DE LA POR مدایت پراس کی تکبیر کہو [ بڑائیاں بیان کرو] اوراس کاشکر کرو] حافظ ابن کثیر تحریر کرتے ہیں کہ علماء کی ایک کثیر تعداد نے اس آیت ا ہے عیدالفطر میں تکبیرات کہنے کی مشروعیت کا استنباط کیا ہے۔(۱) علاوہ ازیں امام ابن أبی شیبہ نے حضرت زھریؓ سے روایت نقل کی ہے "أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلْكِلْهِ كَانَ يَخُرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ، فَيُكَبِّرُ، حَتَّى إِنَاتِيَ الْمُصَلِّي ، وَحَتَّى يَقْضِيَ الصَّلاةَ ، فَإِذَا قَضَى الصَّلاةَ ، قَطَعَ وَ . "يقينا رسول الله عليانية عيد الفطر كے دن تكبيري كہتے ہوئے عيد گاہ كى طرف رواند ہوتے ، نماز اداکرنے تک تکبیروں کا سلسلہ جاری رکھتے ، جب نماز اداكرلية توتكبيري كهناترك كردية"-مزید برآ ں امام ابن أبی شیبہ اور امام بیمی نے نافع سے روایت نقل کی "عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّه كَانَ يَغُدُوْ يَوْمَ الْعِيْدِ ا ـ الما حظه و تنفسيس ابن كثير ١ /٢٣٢ - ٢٣٣ ؛ نيز الما حظه و: تنفسيس القرطبي ٢/٢٠٩١؛ وزاد المسير ١٨٨١ ـ ٢- المصنف، كتاب الصلوات، في التكبير إذا خرج إلى العيد، منے الباقی نے اس مدیث کے بارے میں تحریر کیا ہے کہ:اگر مید مدیث[مرال] نہ ہوتی تواس کی سند [ مجع] ہے۔البتہ امام بہتی نے جو [موصول] حدیث روایت کی ہےاس كى وجدت بيرهديث [قوى] موكئ ب- ( ملاحظه مونسلسلة الأحساديث الصحيحة، رقم الحديث ١١١١، ١/١/١١). CARCA CONCERCE

وَيُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ حَتَّى يَبْلُغَ الإِمَامُ". (١)

" حضرت ابن عمر رضی الله عنهمار و زعید بلند آواز سے تکبیری کہتے ہوئے

ارواندہوتے۔اوربیسلملدامام کے آنے تک جاری رکھتے"۔

ندگورہ بالا حدیث شریف پرتبھرہ کرتے شیخ البائی تحریر کرتے ہیں کہ:'' یہ حدیث عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے جہری آ واز سے تکبیریں کہنے کی مشروعیت پر دلالت کرتی ہے اور مسلمانوں کا اس پر ہمیشہ کمل رہا ہے۔اگر چہاب بہت سے لوگوں نے دینی جذبہ کی کمزوری اور اظہار سنت میں جھجک کی بنا پر اس بارے میں اس قدر سستی شروع کر دی ہے کہ بیسنت قصہ پارینہ بنتی نظر آ رہی بارے میں اس قدر سستی شروع کر دی ہے کہ بیسنت قصہ پارینہ بنتی نظر آ رہی میں'' (۲)

تنبید: یہاں اس بات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ لوگوں کا مل کرایک آواز میں تکبیریں کہنا ثابت نہیں ،اور ہم سب کو ہمیشہ یہ بات یا در کھنی چاہیے کہ بہترین طریقہ حضرت محمقالیت کا طریقہ ہے:'' وَ حَیْسُ الْهَدْیِ هَدْیُ مُحَمَّدِ ملائلیوں: (۲)

0000

ا ـ المصنف، كتاب الصلوات ، في التكبير إذا خرج إلى العيد ، ١ ٢٣/٢ ؛ والسنن الكبرى ، كتاب صلاة العيدين ، باب التكبير ليلة الفطر ويوم والسنن الكبرى ، كتاب صلاة العيدين ، باب التكبير ليلة الفطر ويوم المفطر ، وإذا غدا إلى صلاة العيد ، ٣/٣/٣ متن من الفاظ عديث المصنف كين -

٢ ـ الاظرو: سيلسلة الأحاديث الصحيحة ، رقم الحديث ١١١ ،

٣- ايضاً: ١٢١/٢/١ -



and the same of th شخ الاسلام ابن تيمية تحريركرتے ہيں كه: ''عيدالفطر ميں تكبير كا آغاز جاند و یکھنے سے اور اختیام عیدسے فارغ ہونے پر ہے۔ اور عیدسے فارغ ہونے ے سے چھے تول کے مطابق ۔ مرادیہ ہے کہ امام خطبہ سے فارغ ہوجائے''۔ (۱) خلاصه کلام بدہے کہ عیدالفطر میں تکبیر شوال کا جاند دیکھنے سے لے کرامام 6 کے خطبہ عید سے فارغ ہونے تک کہی جائے۔

ب يعيدالا في مين تكبيرات كهنه كاوقت آغاز واختيام:

اس بارے میں حافظ ابن ججر رقم طراز ہیں: ''اس بارے میں نی کریم ملاہ ہے کوئی حدیث ثابت نہیں ۔حضرات صحابہ کے اقوال میں ہے سب ہے ا زیادہ صحیح تول حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رضی الله عنهما کا ہے کہ تکبیر یوم عرف ہ کی سے منی کے آخری دن تک ہے '۔(۱)

بعض علاء کی رائے میں پیجبیرات صرف فرض نماز وں کے بعد ہے کیکن امیرالمومنین عمر فاروق اورعبدالله بن عمر رضی الله عنهما ہے یہ بات ثابت ہے کہوہ [ دیگراوقات میں بھی تکبیرات پکارا کرتے تھے۔امام بخاریؓ نے اس بارے میں

"بابُ التَكْبِيْرِ أَيَّامَ مِنَى وَإِذَا غَدًا إِلَى عَرَفَةَ وَكَانَ عُمَرُ ﴿ إِنَّ يُكَبِّرُ فِي قُبِّتِهِ بِمِنَى فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فَيُكَبِّرُونَ وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الأَسْوَاقِ حَتَّى تَرْتَجَّ مِنَى تَكْبِيْرًا. وَكَانَ ابْنُ

ا رمجموع الفتاوئ ٢٢١/٢٣ . ٢ ـ فتح الباري ٣٦٢/٢ ؛ نيز ملاحظه هو : عمدة القاري ٢٩٣/٦ .

CACA CONC







- PY سائل عيدين PUNDUM DE LA PORTINA محكم دے دیا كەروز ەافطاركر دواوركل مج [ نمازعید کے لئے ]عیدگاہ آ جاؤ''۔ اس حدیث شریف ہے واضح ہوتا ہے کہ آنخضرت علیہ نے حضرات صحابہ کونماز عید کے لئے نکلنے کا تھم ارشاد فرمایا ۔ اور کسی کام کے کرنے کے بارے میں آ پیلیٹ کا حکم دینااس عمل کے وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ ٣ - پھرای پربسنہیں بلکہ آنخضرت علیہ نے عورتوں کو بھی عیدگاہ جانے كا كلم ارشاد فرمايا - امام مسلمٌ نے حضرت ام عطيه رضى الله عنها سے روايت بيان ( کی ہے کہ انہوں نے کہا: "أُمَرَنَا رَسُولُ اللهِ مَلْكِلِهِ أَنْ نُحْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى } الْعَوَاتِقِ، وَالْحُيِّضَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاةَ ، وَيَشْهَدُنَ الْخَيْرَ ، وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ ". '' رسول النُّعَلِيْنَ فِي فِي جميل عَلَم فرمايا كه جم عورتو ل يوعيدالفطر اورعيدالاصحىٰ م **6** میں [عیدگاہ] لے جائیں ، جوان لڑ کیوں ، حیض والی عورتوں اور پر دہ تشین خواتین کوبھی۔البتہ حیض والی عورتیں نماز ہے الگ رہیں اوروہ خیراور مسلمانوں ع المامين شريك مول "-[حضرت ام عطیه رضی الله عنها بیان کرتی ہیں ] میں نے عرض کیا: ''یک وَسُوْلَ اللهِ إِلِحُدَانَا لاَ يَكُوْنَ لَهَا جَلْبَابٌ ''. [ یارسول الله! ہم میں ہے کسی کے پاس جلباب ہیں ہوتی ] آ عِلَيْ فِي مِنْ جِلْبَابِهَا" لِتُلْبِسُهَا أَخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا". (١) ''اس کی بہن اس کواپنی جلباب اوڑ ھادے'' ۔ حوالہ صدیث کے لئے ملاحظہ موصفی نمبر ۲۹۔ COCO

سانعين الم The second second جب آنخضرت علی کی طرف ہے مسلمان عورتوں کے عیدگاہ جانے کی اس قدرشد بدتا کید ہے تو مسلمان مردوں کا ،نماز عیدادا کرنے کی غرض سے عید ا گاہ جانا کس قدر ضروری ہوگا۔ م عیداور جمعه ایک دن ہونے کی صورت میں نماز عیدادا کی جاتی ہے، اورعام لوگوں پر جمعہ کی فرضیت باقی نہیں رہتی ۔امام ابن ملجہ نے حضرت ابن عمر رضى الله عنبما سے روایت بیان کی ہے: كدانہوں نے كہا كد: رسول الله علیہ كے ر انے میں دوعیدیں [عید اور جمعہ ] اکھٹی ہو گئیں تو آپ نے لوگوں کو 🔁 مَاز [عيد] برُّ ها لَي اور پُهر فرمايا: "مَنْ شَاءَ أَنْ يَأْتِنِي الْجُمُعَةَ فَلْيَأْتِهَا ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتَخَلُّفَ فَلْيَتَخَلُّفُ ".(١) "جوجعه كے لئے آنا جا ہے ، اور جوند آنا جا بندآئے"۔ جیبا کہ معلوم ہے کہ نماز جمعہ فرض ہے اور اگر نماز عید فرض نہ ہوتی تو اس كى وجدے نماز جمعه كى فرضيت كس طرح ساقط ہوسكتى تھى؟ ۵۔ نی کریم علی نے نماز عیدین شروع کرنے سے لے کرآ خرزندگی ک تک ادا فرمائی اور بھی بھی اس کوٹرک نہ کیا۔ امام ابن قدامہ ممازعیدین کے 🖸 وجوب كولائل كاذكركرت موئة كريرت بين: "وَمُدَاوَمَةُ النَّبِي عَلَيْتَهُ عَلَى فِعْلِهَا" " نی کریم ایسی کاس کو ہمیشہادا کرنا"۔ ا ـ سنن ابن ماجه ، أبواب إقامة الصلاة ، باب ما جاء إذا اجتمع العيدان في ا يوم ، رقم الحديث ١٣٠٦، ١٣٨١ - يخ الباتي في اس حديث كو يحي قرار ويا ہے۔ (ملاحظہ ہو: صحیح سنن ابن ماجه ١ /٢٢٠)-[ r\_المغنى ٣/٣هـــ [ Concentrated and

- M سأل عيدين PUNDUM DE LA PROPERTIE DE LA P ٢- نمازعيدين اسلام كے ظاہرى شعائر ميں سے ہے۔ امام ابن تيمية فرناتے ہیں کدای دجہ ہے ہم نے اس قول کور جیج دی ہے کہ بیسب پرواجب 0000 المازعيدين كاوفت نمازعیدین کا وقت طلوع آفآب کے بعد تفلی نماز ادا کرنے کا وقت ہے۔ امام ابوداور نے یزید بن خمیر رجی سے روایت نقل کی ہے کہرسول النوایس کے 🖒 صحابی عبداللہ بن بسر 🚓 عیدالفطریا عیدالاضحیٰ میں لوگوں کے ساتھ (عیدگاہ کی 🌎 طرف) نکلے۔انہوں نے امام کے دیر کرنے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور فرمایا: إِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ"، وَذَٰلِكَ حِيْنَ التَسْبِيْحِ. (٢) "(٣) عَنَّا هَذِهِ" " بهم تواس وقت فارغ بھی ہو چکے ہوتے تھے"،اور وہ وقت نماز چاشت علامه محرسم الحق عظیم آبادي تحرير كرتے ہيں كه: "عبدالله بن بسر الله كى حدیث نماز عید جلدا داکرنے کی مشروعیت ، اور زیادہ تاخیر کرنے کی کراہت پر اللافظيرو:مجموع الفتاوي ٢٣/١٢١ r\_(و ذلك حين التسبيع) : امام سيوطي اس كي شرح مين لكهة بين: "وه نماز جاشت اداكرنے كاوت تھا"\_(ملاحظه بو:عون المعبود ٣٢/٣)-٣ ـ سنن ابي داود ، تفريع أبواب الجمعة ، باب وقت الخروج إلى العيد ، رقم الحديث ١٣٢ / ٣٠٢ ام ١ ٣٠٢ ام نودي في ال صديث كوسيح و المعدود ١٣٣٣ الم المعبود ٣٣٣ المحديث كوسيح و المعبود ١٤٠٠ المحديث كوسيح و المعبود ١٤٠٠ المحديث كوسيح و المعبود ١٤٠٠ المعبود ١٤٠ المعبود ١٤٠٠ المعبود ١٤٠ المعبود ١٤٠٠ المعبود ١٤٠٠ المعبود ١٤٠٠ المعبود ١٤٠٠ المعبود ١٤٠ المعبود ١٤٠٠ المعبود ١٤٠٠ المعبود ١٤٠٠ المعبود ١٤٠٠ المعبود ١٤٠ المعبود ١٤٠٠ المعبود ١٤٠٠ المعبود ١٤٠ الم











جزء من رقم الحديث ٩٩٣، ١/٥٥٣ـ

٢ ـ الما خطه و: سنن ابن ماجه ، أبواب إقامة الصلوات ، باب ما جاء في الحربة في يوم العيد ، جزء من رقم الحديث ٢٩٤ ، ١ /٢٣٤؛ وصحيح ابن خزيمة ، جماع أبواب صلاة العيدين ، باب الخبر المفسّر للعلّة في إخراج العنزة إلى المصلّى ، جزء من رقم الحديث ١٣٣٥ ، ١٣٣٨ - ٥ ٣٣٠ ييخ البائي في اس صديث كو إلى ] قرارديا ب- ( الما حظه بو: صحيح سنن



ارالمسند، رقم المحدیث ۲۵۷، ۱/۲۳ (ط: مؤسسة الرسالة) ؛ وسنن النسائی، کتاب صلاة العیدین ، عدد صلاة العیدین ، ۱۸۳/۳؛ وصحیح ابن خزیمة ، جمعاع أبواب صلاة العیدین ، باب عدد رکعات صلاة العیدین ، رقم المحدیث ۱۳۲۵، ۱۳۴۰ الفاظ مدیث الممند کیا۔ العیدین ، رقم المحدیث ۱۳۲۵ (۱۳۲۵ الفاظ مدیث الممند کیاں۔ امام نووی نے اس مدیث کو [سن] قرار دیا ہے ( ملاحظہ و: الممجموع ۲۱/۵)؛ شخ البائی نے اس کو [سیح] قرار دیا ہے۔ ( ملاحظہ و: صحیح سنن المنسائی ۱/۳۳۳)؛ شخ شعیب ارناؤوط اوران کے رفقانے اس کی انادکو [صحیح] قرار دیا ہے۔ ( ملاحظہ و: هامش المسند ۱/۳۲۷)

۱ سین ان چاروں نمازوں کی دودور کعتیں قصر کی وجہ سے نہیں بلکہ آئخ ضرت میں المسند ۱/۳۲۷) ارشادگرامی کے مطابق ان کی رکعتوں کی اصل تعدادتی دودو ہے۔



شيبة ، كتاب الصلوات ، في التكبير في العيدين واختلافهم فيه ٢/٣١ ا

؛ وشرح السنة ، باب تكبيرات صلاة العيد والقراء ة فيها ، ٩/٣٠؟

Concent of the contract of the

والمحلى ١٢٣/٥ \_

POR CONCIONADO '' میں نے حضرت ابو ہر رہ ہوں کی افتذ امیں عبیدالاضی اور عبیدالفطرادا کی تو انہوں نے پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے سات تکبیریں اور دوسری رکعت 🕻 ا میں قرأت ہے پہلے یانچ تکبیری کہیں۔''

> امام مالك اس روايت كفل كرنے كے بعد تحرير كرتے ہيں: "وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَّا. "(١)

"[تجبیرات کہنےکا] ہارے ہاں بھی یمی طریقہ ہے۔"

۵ حضرت عمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى في بهي اى طرح تكبيري كبيس

امام ابن ابی شیبہ نے ثابت بن قیس سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا:

"صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيْزِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى الْفِطْرَ ، الأولى سَبْعًا قَبْلَ الْقِراءَةِ ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا قَبْلَ }

''میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ الله تعالیٰ کی امامت میں [عید [ ا نماز] الفطر يوهى تو انبول نے بہلى [ركعت] ميں قرأت سے بہلے سات تكبيري كهين، اوردوسرى مين قرأت سے پہلے پانچ -"

0000

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

١\_ الموطأ ، كتاب العيدين ، باب ما جاء في التكبير والقراء ة في صلاة العيدين، ١/٠٨١\_

٣- المصنف ، كتاب الصلوات ، في التكبير في العيدين و اختلافهم فيه ،



promotion with

رواه البيهقي وفيه ابنُ لَهِيْعَة. "(١)

ر ''ان کا قول:''حضرت عمر ﷺ کے بارے میں روایت بیان کی گئی ہے کہ وہ تکبیرات کے ساتھ رفع الیدین کرتے متھ'' بیھی نے اس کور دایت کیا ہے اور اس [کی اسناد] میں ابن لھیعۃ ہے۔''

اورحافظ يتمي [ابن لهيعة] كے بارے ميں تحريركرتے ہيں:

"ابن لَهِيْعَة: وَحَدِيثُه حَسَنٌ وَفِيْهِ ضَعْف. "(")

''ابن لیجیعة:اس کی حدیث حسن ہے اوراس میں ضعف ہے [یعنی ابن کے لیے اوراس میں ضعف ہے [یعنی ابن کے لیے عدیث اس کے حدیث اس کے درجہ کی ہے ]۔

لیجیعة میں ضعف ہونے کے باوجوداس کی حدیث [حسن ] کے درجہ کی ہے ]۔

"ارامام ابن قیم تحریر کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہر کے سخے۔ (۳)

## 0000

۱۸ یکبیرات زائدہ کے درمیان وقفہ اور ذکر

عیدین کی تکبیرات زائدہ کے درمیان نبی کریم آیا ہے کوئی متعین ذکر یا وعا ثابت نہیں ،البتہ حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ نے فرمایا کہ ان کے درمیان کی اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا کی جائے ، نبی کریم آیا ہے درود پڑھا جائے اوراپنے لئے دعا کی جائے ۔امام بہجی نے علقمہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ ولید بن عقبہ کی جائے ۔امام بہجی نے علقمہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ ولید بن عقبہ حضرات صحابہ ابن مسعود ، ابوموی اور حذیفہ ﷺ کے پاس آئے اور ان سے کہا:

ا\_التلخيص الحبير:١/٢٨\_

٢ - مجمع الزوائد ٤/١٤١ ، نيز الاخطه و عمر جع سابق ٤/٠٤١ ـ

سما حظه وزاد المعاد ١/٣٣٠\_

سال عيدين PUNDUM DE LA PORTINA DE LA POR "عید قریب آ چکی ہے اس میں تکبیرات کس طرح ہیں؟" عبدالله[بن مسعود] الله فرمایا: تَبْدَأُ فَتُكَبِّر تَكْبِيْرَةً تَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلاّةَ وَتَحْمَدُ رَبُّكَ وَتُصَلِّي عَلَى النَّبِي مُأْلِكُ ثُمَّ تَدْعُو وَتُكَبِّر ، وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ تُكَبّر ، ﴿ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ تَقْرَأ الخ. (١) الله اكبر كهدكر نماز [عيد] شروع كرنا \_اينے رب كى حمد بيان كرنا، نبي علی علی پر درود پڑھنا، پھر دعا کرنا،اوراللہ اکبر کہنا،اورای طرح کرنا()، بھراللہ 🖸 ا کبرکہنا ،اورای طرح کرنا پھراللہ اکبر کہنا اورای طرح کرنا پھراللہ اکبر کہنا پھر امام بہمی نے اس روایت کے قال کرنے کے بعد تحریر کیا ہے: "وَهَلَدًا مِنْ قَوْلِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَلَيْهِ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ فَنُتَابِعُه فِي الْوَقُوْفِ بَيْنَ كُلُّ تَكْبِيْرَتَيْنِ لِلذُّكْرِ إِذْ لَمْ يُرْوَ خِلاَقَه عَنْ غَيْرِه. "(") " بید حضرت عبدالله بن مسعود الله کا اپنا قول ہے اور ہم ہر دو تکبیر کے ورمیان ذکر کرنے کے لئے تھرنے کے مسئلہ میں ان کی اتباع کرتے ہیں کیونکہ ا-السنن الكبرى ، كتاب صلاة العيدين ، باب يأتي بدعاء الافتتاح عقيب تكبيرة الافتتاح ، ثم يقف بين كل تكبيرتين يهلل الله تعالى ويكبره ويحمده ويصلي على النبي النبي النبي ، جزء من رقم الرواية ٢١٨٦، ٣/٠١٦-١١٦ - يزملا حظه و: المجموع ١١٦ ؛ والمغني ٢٥٣/٢ -٢٧٥ ؛ والتلخيص الحبير ٢/٢٨ ؛ وإرواء الغليل ١١٣/٣ ـ ١١٥ ـ ٣ ـ يعنى الله تعالى كى حمد بيان كرنا، نبي كريم تيكي پر درود پره هنااور دعا كرنا ـ ٣ - السنن الكبرى ١ / ١ ١ ٣ -CAROLINE OF THE SECOND



سال عيدين CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE بِشَيْءِ أَمْرَ بِهِ ، ثُمَّ يَنْصَرِف." قَالَ أَبُوْ سَعِيْد ﷺ: "فَلَمْ يَزَلُ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ -وَهُوَ أَمِيْرُ الْمَدِيْنَةِ - فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرِ ، فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمُصَلَّى إِذَا مِنْبَرٌ بَنَاهُ كَثِيْرُ بنُ الصَّلْتِ ، فَإِذَا مَرْوَانُ يُرِيْدُ أَنْ يَرْتَقِيَه قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي ، فَجَبَذْتُ بِثَوْبِهِ ، فَجَبَذَنِي ، فَارْتَفَعَ ، فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلاة. فَقُلْتُ لَه : "غَيَّرْتُمْ وَاللَّهِ . " فَقَالَ : "أَبَّا سَعِيْد ! قَدْ ذَهَبَ مَا تَعْلَم." فَقُلْتُ : "مَا أَعْلَمُ وَاللهِ ! خَيْرٌ مِمَّا لاَ أَعْلَم." فَقَالَ : "إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلاَةِ ، فَجِعَلْتُهَا قَبُلَ الصَّلاَة. "() '' نبی کریم اللی عیدالفطراور عیدالاضی میں عیدگاہ پہنچ کرسب سے پہلے نماز [عید] ادا فرماتے ، پھر [نمازے فارغ ہوکر] لوگوں کی طرف کھڑے ہوکر 🗘 وعظ ونصیحت فرماتے ، [نیکی کا] تھم دیتے اور [اس دوران] لوگ اپنی اپنی 🍳 صفوں میں بیٹھے رہتے۔اگرآ پ کوئی کشکر روانہ کرنا جا ہتے یا تھم دینا جا ہتے تو کر دے ۔اس کے بعد آپ واپس تشریف لے آتے۔ لوگ ای طریقے پر کاربندر ہے یہاں تک کہ میں عیدالاضحیٰ یا عیدالفطر کے موقع پرمدینہ کے گورنرمروان کے ہمراہ عیدگاہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب ہم عید ا رصحيح البخاري ، كتاب العيدين ، باب الخروج إلى المصلّى بغير منبر، رقم الحديث ١٩٥١ ، ١٩٨٢ - ٩٣٩ -Convenience and





بَعْدُ الصَّلاةِ. "()

"اس بنار جس شخص نے نمازعیدے پہلے خطبہ دیا گویا کہاس نے خطبہ ہی 🕽 ا نہیں دیا کیونکہ اس نے ہے کل خطبہ دیا۔اس کی مثال قریباالیں ہے کہ وہ خطبہ عد، نمازجمد كے بعددے"۔

الا عيدين كے موقع پرغورتوں كو وعظ وتصبحت كرنا رسول الله علیت نے عید کے موقع پرعورتوں کو وعظ ونصیحت فرمائی ۔امام على بخارى اورامام سلم نے حضرت جابر بن عبداللدرضي الله عنهما سے روایت كى ہے

"قَامَ النَّبِي مُلْكِ يَوْمَ الْفِطْرِ ، فَصَلَّى ، فَبَدأ بِالصَّلاَةِ ، ثُمَّ خَطَبَ. فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ فَأَتَى النَّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ. "(1) " نبى كريم اللَّيْ في عيد الفطرك دن نماز پڙهائي - آپ نے پہلے نماز پر هائي - آپ نے پہلے نماز

ر پڑھائی پھرخطبدارشادفر مایا۔خطبہ سے فارغ ہونے پرآپ عورتوں کے پاس تشریف لائے اورانہیں وعظ ونصیحت فرمائی۔''

امام بخاریؓ نے اس حدیث پربیعنوان قائم کیا ہے۔

- ١- المغنى ١- ١/ ٢ -

٢ \_متفق عليه : صحيح البخاري ، كتاب العيدين ، باب موعظة الإمام

[بَابُ مَوْعِظَةِ الإمّامِ النِسَاءِ يَوْمُ الْعِيْدِ](١) [امام کاعورتوں کوعید کے دن وعظ وتصیحت کرنا]

خطیب حضرات کو نبی کریم الله کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے عیدین کے موقع پرعورتوں کو وعظ ونصیحت کرنے کا اہتمام کرنا جاہے۔امام عطاءً نے جب مذكورہ بالا حديث اپنے شاگردابن جرت رحمہ الله كو بتلائى تو انہوں نے این استاد ہے استفسار کیا:

"أَتُرَى حَقًّا عَلَى الإِمَامِ ذَلِكَ ، وَيُذَكِّرُهُنَّ؟"

"كياامام پريد بات لازم ب كه خطبه [عيد] سے فارغ موكرعورتوں کے پاس جا کرانہیں وعظ ونصیحت کرے؟"

انهول نے جواب میں فرمایا:" إِنَّسه لَسحَقٌ عَلَيْهِمْ ، وَمَالَهُمْ لاَ

"يقينان پراييا كرنالازم ہاورانبيں كيا ہوگيا ہے كدوہ اس[سنت] پر عمل نہیں کرتے؟"

تنبیہ: البته اب امام کوعورتوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ 🗨 لاؤڈ اسپیکر کے استعال کی وجہ ہے اس کا خطبہ عورتوں میں سنا جاتا ہے۔اور 🕽 رسول کریم علیقی عورتوں کے پاس اس لئے تشریف لے گئے تھے کہ آپ کی 🕊 آ واز انہیں سائی نہ دی تھی۔امام مسلمؓ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا ہے روایت بیان کی ہے کہانہوں نے کہا:

CACO CONCORD

ارصحیح البخاري ۲/۲۲۳ر ۲ـ مرجع سابق ۲/۲۲۳۲ وصحیح مسلم ۲-۲۰۳







1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 10 مدنظر رکھناانتہائی ضروری ہیں: پہلی بات سے کہآ پیلی ساری مخلوق میں سے سب سے بڑے دانا اور حکمت و دانش والے ہیں اور آپ کا کوئی عمل بھی خالی از حکمت نہیں۔ دوسری بات بیہ ہے کہ آپ کے اعمال کی حکمت کچھ بھی ہو، بلکہ آپ کے محسی عمل کی حکمت تک ہماری رسائی نہ بھی ہو سکے تب بھی پیہ بات قطعی اور حتمی ہے کہ ہماری دین ودنیا کی سعادت آپ کی سنت کی بلاچوں و چراں ،مکمل اور وری اتباع میں ہے۔ الما - جاند کی خبرروز عیرا ئے تو نماز عید کب پڑھی جائے ا اگرانتیس رمضان کی شام کوشوال کا جاند بوجه بادل دیکھا نہ جا سکے اور ا مجلے دن لوگ تمیں رمضان سمجھ کرروز ہ رکھ لیں اور پھر بعداز ز وال قرب وجوار كى سے گزشته شب جا ندنظرا نے كى موثوقه اطلاع مل جائے ، تولوگ روز ہ افطار كر [ لیں ، البتہ نماز عیداس کے اگلے دن ادا کریں۔امام احد ؓ نے حضرت ابوعمیر بن انس عصے روایت کی ہے انہوں نے کہا کہ: "میرے چیاؤں نے جو کہ رسول التُقلِيد كانصاري ساتھيول ميں سے تھے مجھے بيرحديث بتلائي كد: 'غُلم عَلَيْنَا هِلاَلُ شُوَّالَ . فَأَصْبَحْنَا صِيَاماً ، فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ ، فَشَهِدُوْا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَا أَوُوا الْهِلالَ بِالأَمْسِ. فَأَمَرَ وَسُولُ اللهِ مَنْكِلِهِ أَنْ يُفْطِرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ ، وَإِنْ يَخْرُجُوا لِعِيْدِهِمْ مِنَ ا

سائل عيدين - LY "شوال کا ہلال ابر کی وجہ ہے دکھائی نہ دیا ہم نے ( دوسرے دن کی ) صبح کوروزہ رکھ لیا۔ پھرون کے آخر میں سواروں کی ایک جماعت آئی اور انہوں نے رسول اللہ علی کے رو برو بیا گوائی دی کدانہوں نے کل جاند دیکھا تھا۔ رسول التُعلَيْقُ نے لوگوں کو تھم دیا کہ وہ روزہ کھول دیں اورا گلے دن نماز عید کے بعض علائے امت کی رائے اس سے مختلف ہے۔ امام خطائی ان کی رائے نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں: "قُلْتُ: سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ أُولَى ، وَحَدِيْثُ أَبِي عُمَيْرِ صَحِيْحٌ ، فَالْمَصِيْرُ إِلَيْهِ وَاجِبٌ. "() "میں نے کہا: رسول التُعلیقی کی سنت سب سے بلندوبالا ہے، ابوعمیر کی حدیث سی ہے، لہذااس کے مطابق عمل کرنا واجب ہے۔" اورا گرزوال سے پہلے جاندو کھنے کی اطلاع مل جائے اورزوال سے قبل نمازعید پڑھناممکن ہوتو ای دن زوال آ فتاب سے پہلے نمازعیدادا کرلی جائے والله تعالى أعلم بالصواب بأب من يكتفي بشهادته برؤية الهلال في الصوم والفطر ، رقم شخ احمد البنّائے تحریر کیا ہے کہ اس حدیث کوحضرات ایمکہ ابوداوُد ، نسائی ، ابن ملجہ ، ابن حبانٌ ، 👸 طحاوی اوردار قطنی فے روایت کیا ہے۔ امام دار قطنی نے اس کی اسناد کو [حسن] قرار دیا ہے۔امام بیمجی نے بھی اس حدیث کوروایت کیا ہے اور اس کو [حسن ] قرار دیا ہے۔ (الماحظة بوبلوغ الأماني ٢٢٢/٩)\_ ا\_معالم السنن ١/٢٥٢\_













مالىين المساور انبوں[معاویہ ﷺ نے کہا:"آنخضرت علیہ نے [اس موقع پر] کیا قَالَ: "صَلَّى الْعِيْدَ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمْعَةِ، فَقَالَ: "مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّي فَلْيُصَلِّ. " (١) انہوں نے بتلایا: "آ پیلیٹ نے عید پڑھائی ، اور جمعہ کے بارے میں رخصت دی، اور فرمایا: ''جو پڑھنا چاہے وہ پڑھ لے۔'' ب: امام ابن ملجه نے حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت نقل کی ہے "إجْتَمَعَ عِيْدَان عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ مَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ ، أَثُمَّ قَالَ: "مَنْ شَاءَ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةُ فَلْيَأْتِهَا ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتَخَلَّفَ ج - كنزالعمال ميں ہے كەعمر فاروق ﷺ نے خطبہ عيد ميں فرمايا: "إِنَّهُ قَلد اجْتَمَعَ لَكُمْ فِي يَوْمِكُمْ هَلْذَا عَيْدَان ، فَمَنْ أَحَبُّ مِنْ الْ أَهْلَ الْعَالِيَةِ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ فَلْيَنْتَظِرُهَا ، وَمَنْ أَحَبُّ أَنْ يَرْجِعَ ا فَلْيَرْجِعُ ، فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ. "(") السنن أبي داود ، باب تفريع أبواب الجمعة ، باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، رقم الحديث ٢٨١/٣،١٠١١ - التيخ الباتي ني اس صديث كو [ يع ]قرارديا مراطاحظه و:صحيح سنن أبي داود ١٩٩١)-٢ ـ سنن ابن ماجه ، أبواب إقامة الصلاة ، باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم، رقم الحديث ٢٠٠١، ١/٢٠٨ - يخ الباتي في ال صديث كو إلي افرارديا إلى المنظم و: صحيح سنن ابن ماجه ١ /٢٢٠)\_ ٢٣٣٠٤ كنز العمال رقم الرواية ٢٣٣٠٠ \_ CARCA CONC

وما يتزود بها ، رقم الرواية ٢٥٥٢، • ١ /٢٣\_

Concentrated and









